



of PDF of Contract عاص كري الله والقال المالي ال https://tme/tehgigat گانے گان اول کا کا اول کا کا اول کا کا اول کا ا مار کا اول کا کا اول https:// archive.org/details/ @zohaibhasanattari



كلك آرك ،سليمان بلانگ ،كوثر كيث ، بحيوندى - 9822088370

#### الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

کئی سال پہلے میں نے روز ہے کے فضائل و مسائل پر مشتمل ایک مختصر رسالہ ترتیب دیا تھا۔ جس میں ''بہار شریعت'' ہی کے سارے مسائل شھے لیکن میں نے اس میں لفظوں کی تبدیلی سے تسہیل پیدا کر دی تھی۔ تا کہ عوام الناس کو سمجھنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ بہار شریعت چونکہ پون صدی قبل کھی گئی ہے اس لئے مصنف علیہ الرحمہ نے اس میں اسی دور کی اردو استعمال فرمائی ہے جوآج کی اردو سے بچھ مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور ہذا کے لوگوں کے لئے اُس دور کی اردواور جملوں کی بندش اور اصلے کا سمجھنا تھوڑی دشواری پیدا کرتا ہے۔

لہذامیں نے روز سے متعلق اپنے رسالے میں اکثر مسائل میں جملوں کی بندش بدل دی تھی تا کہ مسائل آسانی سے ذہن کی سطح پر واضح ہو سکیں ۔ نیز بہار شریعت میں موضوع سے متعلق جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس میں متن حدیث کے ساتھ ساتھ سند حدیث وغیرہ بھی ذکر کی جاتی ہیں ۔ تو میں نے سندوغیرہ کوچھوڑ کر صرف متن حدیث کونقل کرنے پر اکتفا کیا کہ سندوغیرہ کی بحث عوام کے نہم سے بالا ترہے ۔ البتہ حدیث کے اختتام پر توس میں حوالہ کھودیا گیا کہ حدیث مذکور کس کتاب میں ہے۔

بہرحال احباب نے اس کتاب کو بہت پسند کیا اور پھر اصرار کیا کہ جے ، زکو ۃ ، نماز اور قربانی وغیرہ سے متعلق بھی میں اسی طرز کے رسالے تر تیب دوں۔ چناچے قربانی کے مسائل پر شتمل بید رسالہ آپ کے ہاتھوں میں ہے اس میں مذکور تمام مسائل بہار شریعت ہی سے ماخوذ ہیں مگر لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ جس کی مصلحت میں نے بیان کردی۔ مجھے امید ہے کہ سہیل کی جوکوشش میں نے کی ہے اس سے آپ کو مسائل کے سبجھنے میں کوئی دشواری نہیں پیش آئے گی۔ قربانی کے جتنے اہم مسائل جونا در الوقوع ہیں انہیں ترک کردیا گیا۔

کردیا گیا۔ تصحیح کا کام بھیمعتبرعلاء سے کروایا گیا۔لیکن پھربھی انسان کے کام میں غلطی کے امکانات بہرحال باقی رہتے ہیں۔لہذااصحاب علم سے گذارش ہے کہا گرکتابت وغیرہ کی کوئی غلطی پائیس توہمیں متنبہ کریں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہوسکے۔

> *فقط* وسفرضا

نوٹ: قربانی کے مسائل پرمشتمل بیرکتاب رضا اکیڈمی کی ویب سائٹ پربھی آپ پڑھ سکتے ہیں ۔ ہمارےویب سائٹ کا پیۃ ہے۔

#### www.razaacademy.com

# تقريظ

حضرت علامه مولا ناصاحب حسيين صاحب قبله

عزيزم مكرم الحاج مولا نامحر يوسف رضاصا حب\_\_\_\_\_

فضائل ومسائل قربانی کے نام سے آپ کی مرتب کردہ کتاب کا مطالعہ کیا ۔ الحمدللہ! مسائل صححہ محققہ پر

الله تعالى! ہمیں مسائل شرعیہ برعمل کی تو فیق رفیق بخشے ۔ آمین

فقط والسلام

صاحب حسين غفرله

سنی جامع مسجد کوٹر گیٹ

الحمدلله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

# قربانی کے فضائل

(احادیثسے)

العدیث: نبی کریم صلّ شُلیّاتی آبے ارشاد فرمایا کہ یوم الحجر (۱۰رزی الحجہ) میں ابن آ دم کا کوئی عمل اللہ تعالی کے نزدیک خون بہانے (یعنی قربانی کرنے) سے زیادہ پیارانہیں اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا اس کوخوش دلی سے کرو (ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

الحدیث: نبی کریم سالتهٔ آلیبیم نے فرمایا جس نے خوش دلی سے اور ثواب کا طالب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے حجاب (یعنی روک) ہوجائے گی۔ (طبرانی)

الحدیث: نبی کریم ملی این کی ارشاد فرمایا که جوروپی عید کے دن خرچ کیا گیااس سے زیادہ اورکوئی روپیہ پیارانہیں۔ (طبرانی)

الحدیث نبی کریم سال این نه کرے وہ ماری کے جو شخص قربانی کرنے کی وسعت رکھتا ہواوروہ قربانی نه کرےوہ ہماری عیدگاہ کے قریب نه آئے۔(ابن ماجه)

الحدیث: صحابہ کرام نے حضور سید عالم صابع الیہ ہے عرض کی کہ یارسول اللہ صابع الیہ ہے جربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تولوگوں نے عرض کی یارسول اللہ صابع الیہ ہے اس میں ہمارے لئے کیا تو اب ہے، فرمایا کہ ہربال کے بدلے میں نیکی ہے۔ (ابن ماجہ)

العدیث: حضور سیدعالم سل الی آیکی نے (عیدا شحل کے دن) فرمایا کہ سب سے پہلے جوکام آج ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے پھراس کے بعد قربانی کریں گے، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پالیا، اور جس نے پہلے ذرج کرلیاوہ گوشت ہے جواس نے پہلے سے اپنے گھر والوں کے لئے تیار کرلیا۔ قربانی سے اسے پچھ تعلق نہیں۔ حضرت ابو بردا رضی اللہ عنہ غریبوں کے خیال سے پہلے ذرج کر چکے تھے، انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مل ایسی ایسی اللہ عنہ غریبوں کے خیال سے پہلے ذرج کر چکے تھے، انہوں نے عرض کی یارسول اللہ مل ایسی ایسی برک کا چھ ماہ کا ایک بچے ہے، نبی کریم مل اللہ اللہ علی اللہ علی اور کے لئے چھ ماہ کا یہ بہت کہ بیار کے گئے جیاں کی کہ کہ کو گئی بیٹی کرے گا۔ ( صحیح بخاری )

الحدیث: ایک صحابی رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کود یکھا کہ وہ دومینڈھوں کی قربانی کرتے ہیں۔انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم صابعتی ہے نے بوچھا یہ کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم صابعتی ہے کہ میں حضور صابعتی ہے کہ میں حضور صابعتی ہے کہ میں حضور صابعتی ہے کہ طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ (ترمذی)

العديث: نبي كريم سلافياليلم نے فرما يا مجھے يوم اضحى كا حكم ديا گيا اور اس دن كواللہ تعالى نے ميرى امت كے لئے عيد

بنایا ، ایک شخص نے عرض کی یارسول الله حقال ایک میں ہے پاس ایک منیحہ ا ہے سوا کوئی جانورنہیں تو کیا اسی کی قربانی کردوں ، فرما یانہیں ۔ ہاں تم اپنے بال ، ناخن اورموچھیں ترشوا وَاورموئے زیرِ ناف صاف کرواسی میں تماہیں کی قربانی خدا کے نز دیک پوری ہوجائے گی۔ (ابودا وَ د ، نسائی )

ا ہے: منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لئے دیا ہے کہ کچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کوواپس کردے۔لہذاحضور سلیٹنائیل نے اس کی قربانی سے منع فرمادیا۔

الحدیث: حضور سیدعالم سل الی اور ناحنوں سے نہ لے بیا کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیھے لیا اور قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہے تو جب تک قربانی نہ کرلے بال اور ناحنوں سے نہ لے یعنی نہ تر شوائے۔ (مسلم ، تر مذی ، نسائی ، ابن ماجہ)

الحدیث: نبی کریم سل الله آیا ہے ارشاد فرمایا قربانی میں گائے سات کی طرف سے اور اونٹ سات کی طرف سے ہے۔ (طبراتی)

**الحدیث**: رحمت عالم سلّ ٹیاآیہ ہے ارشا دفر ما یا کہ کہ افضل قربانی وہ ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلی ہوا ورخوب فریہ ہو۔

الحديث: نبي كريم صالع اليه اليه إلى المرف سي قرباني كرف سي منع فرمايا - (طبراني)

الحدیث: نبی کریم صلی این آیی آیی آیی کے خرمایا کہ چارفتیم کے جانور قربانی کے لئے درست نہیں ہیں۔(۱) کانا:جس کا کانا پن ظاہر ہو۔(۲) بیمار:جس کی بیماری ظاہر ہو۔(۳) کنگڑا:جس کا لنگ ظاہر ہو۔(۴) لاغر:جس کی ہڑیوں میں مغزنہ ہو۔ (ترمذی، ابودا وَد، نسائی، ابن ماجبہ)

**الحدیث** : حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلّاثناً آیا ہم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔(ابن ماحہ)

**الحدیث:** حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حلق ٹالیا تی نے فرما یا کہ جانوروں کے کان اور آ تکھیں غور سے دیکیے لواوراس کی قربانی نہ کروجس کے کان کا اگلاحصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلاحصہ کٹا ہواور نہ اس کی جس کا کان بھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔

**الحدیث:** حضورعلیهالصلوة والسلام عیدگاه می*ں نحر*وذ کے فرماتے تھے۔

# قربانی کے مسائل

قربانی کے شرائط: (لین قربانی کس پرواجب ہے)

●اسلام ●اقامت ● حریت ● بلوغ ● مالک نصاب بونا ● شهر میں ایک شرط یکھی ہے کہ نمازعید ہوجائے

اسلام: یعن قربانی صرف مسلمانوں پرواجب ہے۔

● اقامت:

뗾

یعنی مقیم ہونا۔ جوشخص قربانی کے ایام میں حالت سفر میں ہواس پر قربانی واجب نہیں ہوتی اگر چہ دوسر سے شرائط پائے جائیں۔ ہاں اگر مسافر ایام قربانی ہی میں مقیم ہوجائے۔مثلاً ایک شخص ۱۰ اراور ۱۱ رذی الحجہ کو مسافر تھا گر ۱۲ رکوسورج ڈو بنے سے پہلے مقیم ہوگیا تو اب اس پر قربانی واجب ہوجائے گی اگر دوسرے شرائط پائے جاتے ہوتا ہوتا

مسله: مسافر پرقربانی واجب تونہیں ہے مگرنفل کے طور پر کرسکتا ہے۔

#### ●حریت:

یعنی آزاد ہونا، گذشتہ ادوار میں جب غلامی کا رواج تھااس وقت غلاموں کے سلسلے میں اسلام کا بیاصول تھا کہ غلاموں پرکوئی مالی عبادت لازمی نہیں تھی۔لہذا قربانی بھی غلاموں پرواجب نہیں تھی۔

#### •ىلوغ:

یعنی بالغ ہونا، اس میں مرد وعورت کی تفریق نہیں ہے۔ بالغ مرد اورعورت دونوں پر واجب ہے اگر دوسرے شرائط یائے جائیں۔

مسله: ناباً لغ تعسل مين فقها كردرميان اختلاف ہے مرفتوى اس پر ہے كه نابالغ پرواجب نہيں۔

#### ● مالک نصاب هونا:

یعنی جو شخص حاجت اصلیہ کے علاوہ ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی کا مالک ہویا اس کے پاس اتنی رقم ہوجس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکے تو وہ مالک نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔

مسله: حاجت اصلیہ سے مرادر ہنے کا مکان ، خانہ داری کے سامان جن کی حاجت ہواور سواری ( یعنی کار ، اسکوٹر وغیرہ ) پہننے کے کپڑے وغیرہ ہیں۔اس کے علاوہ جو چیزیں حاجت سے زائد ہوں گی اور اس کی قیمت (Value) اتنی ہوکہ اسے پچ کرساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکتی ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب سے

مسئله: ویڈیو(Video)، ٹی۔وی(T.V.)، وی۔سی۔آر (V.C.R.)، وغیرہ حاجت اصلیه میں شامل نہیں۔ لہذا اگران کی قبت اتنی ہوکہ انہیں ﷺ کی کرساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جاسکتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ مسئله: اگر کوئی شخص صاحب نصاب تو ہے مگراس پر قرض ہے تو اس کا قرض نصاب میں سے وضع (Minus) کیا جائے گا۔اگر وضع کرنے کے بعد نصاب باقی رہے تو قربانی واجب ہے اورا گرنہیں باقی رہتی تو واجب نہیں۔ مسئله: مالک نصاب نے قربانی کے لئے بکری خریدی تھی اور پھروہ کم ہوگئی اور اب اس شخص کا نصاب کم ہوگیا اور

قربانی کے دن آئے تواس پر قربانی واجب نہیں۔

مسله: شرائط کا پورے وقت میں پایا جانا ضروری نہیں ہے بلکہ قربانی کے تین دن ہیں۔ ۱۰ ارذی الحجہ کا بھی صادق سے ۱۲ رویں کے غروب آفتاب تک ہے۔ یعنی ۱۰،۱۱،۲ ارذی الحجہ۔ لہذا اگر کوئی شخص ۱۰ راور ۱۱ رکوصاحب نصاب نہ تھا مگر ۱۲ رکوسورج غروب ہونے سے قبل اس کے پاس مال آگیا اور وہ صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے۔

مسئلہ: یہاں نصاب سے وہی مراد ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے جس سے زکو ۃ واجب ہوتی ہے۔

منگہ: صاحب نصاب ہی پرزکو ہ بھی واجب ہوتی ہے اور قربانی بھی مگرز کو ہ کے واجب ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ مال پرسال گذرے اور قربانی کے لئے یہ شرط نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص قربانی کے تین دنوں میں بھی بھی صاحب نصاب ہوتواس پر قربانی واجب ہوجائے گی۔

#### ● نمازعید کے بعدقربانے:

شہر میں قربانی کی جائے تو ایک شرط ہی جھی ہے کہ نمازعید ہوجانے کے بعد قربانی ہو۔نمازعید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہوسکتی۔

مسله: اگرشهر میں متعدد جگه عید کی نماز ہوتی ہوتو پہلی جگه نماز ہوجانے کے بعد قربانی جائز ہے۔ بیضروری نہیں ہے کہ جب عیدگاہ میں نماز ہوجائے تب قربانی کی جائے بلکہ سی بھی مسجد میں ہوگئی تو کافی ہے۔

مسله: نمازعید کے بعد بہتر میہ کہ خطبہ ہوجائے پھر قربانی کی جائے خطبہ سے پہلے بھی ہوسکتی ہے مگر خطبہ سے پہلے کرنا مکروہ ہے۔

مسله: دسویں کواگر کسی وجہ سے نمازعید نہ ہوئی تو قربانی کے لئے ضروری ہے کہ نماز کا وقت ختم ہوجائے ، یعنی زوال کا وقت نثر وع ہوجائے۔اس سے پہلے نہیں ہوسکتی۔

• طله: امام ابھی نماز ہی میں ہے اوراس نے ایک طرف سلام نہیں پھیرا کہ سی نے ذرج کردیا تو قربانی نہیں ہوئی لیکن اگرایک طرف پھیرلیا اور دوسری طرف نہیں پھیرا تھا کہ سی نے ذرج کیا تو ہوگئ۔

# قربانی کے دیگر مسائل

مسئلہ: قربانی واجب ہونے کاسبب وقت ہے جب وہ وقت آیا اور شرائط پائے گئے تو قربانی واجب ہے۔ مسئلہ: بالغ کی طرف سے اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس سے اجازت حاصل کر لے ۔ بغیراس کی اجازت سے اگر کر دی تواس کی طرف سے واجب ادانہ ہوگا۔

مسئله: قربانی کا حکم میہے کہ اس کے ذمہ جو قربانی واجب ہے کر لینے سے بری الذمہ ہو گیا اور اچھی نیت سے کی

ہے اور ریا یعنی دکھا واوغیرہ کی مداخلت نہیں ہے تواللہ کے فضل سے امید ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا۔ • مسلف: • ارذی الحجہ کوہی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ۱۱ راور ۱۲ رکوبھی کرسکتا ہے۔مگر • ارتاریخ نسبی سے افضل ہے چھر ۱۱ راور پھر ۱۲ رمگر ۱۲ ویں تاریخ کا درجہ سب میں کم ہے۔

مسله: اگرکسی پرقربانی واجب تھی اوراس نے • اراور اارکونہیں کی اور ۱۲رکوسورج ڈو بنے سے پہلے شرا کط مفقو د ہو گئے، کینی غریب ہوگیا یامسافر ہوگیا تواب واجب نہ رہی۔

مسله: قربانی کے وقت میں قربانی کرناہی لازم ہے کوئی دوسری چیزاس کے قائم مقام نہیں ہو کئی۔مثلاً بجائے قربانی کے اس نے بکری یااس کی قیمت صدقہ کردی بینا کافی ہے۔

مناه: قربانی میں نیابت ہوسکتی ہے۔ یعنی خود کرناضروری نہیں بلکہ دوسرے کواجازت دے دی اور اس نے کردی یہ ہوسکتا ہے۔

منطه: قربانی واجب ہونے کی صورت میں بکری یا دنبہ یا بھیڑ ذیج کرنا یا اونٹ یا گائے کا ساتواں حصہ واجب ہے۔ساتویں حصہ سے منہیں ہوسکتا۔

مسئلہ: قربانی کاوقت دسویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے بار ہویں کے غروب آفتاب تک ہے یعنی تین دن اور دورا تیں اوران دنوں کوایا منحر کہتے ہیں۔اور ۱۱ رذی الحجہ سے ۱۲۰ دنی الحجہ تک ان دنوں کوایا م تشریق کہتے ہیں۔ مسئلہ: دسویں کر بھی کی دونوں اتیں یا منح میں داخل ہیں۔ ان میں بھی قربانی ہمکتی سرگر یا ۔ میں نہ بچرکر نا

**۔ ان می**ں بھی قربانی ہوسکتی ہے بعد کی دونوں راتیں ایا منحرمیں داخل ہیں۔ان میں بھی قربانی ہوسکتی ہے مگررات میں ذ<sup>ہم</sup> کرنا مکروہ ہے۔

مسله: فربانی واجب تھی اورکسی نے نہیں کی اورا یا منحر گذر گئے تواب قربانی فوت ہوگئی اوراب اس پرواجب ہے کہ وہ جانورصد قہ کرے یااس کی قیمت صدقہ کرے۔

مسله: کسی نے سال گذشت قربانی واجب ہونے کے باوجو زئیس کی تھی اور امسال وہ چاہتا ہے کہ سال گذشتہ کی قربانی کرے تواپیانہیں ہوسکتا بلکہ اب بھی ضروری ہے کہ جانوریاس کی قیت صدقہ کرے۔

# قربانی کے جانور کابیان

قربانی کےجانورتین قسم کے ہیں۔(۱)اونٹ (۲) گائے (۳) بکری۔ ان تنوں جانوروں میں اس کی جتنی نوعیں ہیں سب داخل ہیں ،نر ہو یا ماد ہ،خصی ہو یا غیر

**مسئلہ**: ان تینوں جانوروں میں اس کی حبتیٰ نوعیں ہیں سب داخل ہیں ، نر ہویا مادہ ،خصی ہویا غیرخصی سب کا ایک حکم ہے۔ یعنی سب کی قربانی ہوسکتی ہے۔

مسله: كائ مين بهينس كالجي شاربيداوراس كى بھي قرباني موسكتي ہے۔

مله: بكرى مين بھير اور دنبه بھی شامل ہے اس كى بھی قربانی ہوسكتی ہے۔

**مسئلہ:** قربانی کے جانور کی عمر بیہ ہونی چاہیئے۔

● اونٹ:5سال

뗾

● گائے، بیل، وغیرہ: 2سال

● بکری،بکرا، دنیه، بھیٹر وغیرہ: 1 سال

اگراس سے کم عمر کے ہوں تو قربانی جائز نہیں ہے۔زیادہ ہوتو جائز بلکہ افضل ہے۔

**مسلله**: دنبه یا بھیڑ کا چھ ماہ کا بچیا گرا تنابڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کامعلوم ہوتا ہوتواس کی قربانی جائز ہے۔

### جانور کے شرائط

مٰہ کورہ عمر کےعلاوہ حانور کا عیوب سے خالی ہونا بھی ضروری ہے ۔اگرتھوڑ اعیب ہوتو قربانی ہوجائے گی مگر مکروہ ہوگی۔اورزیادہ ہوتو قربانی نہیں ہوگی۔تفصیل حسب ذیل ہے:

مسکہ: جس جانور کا سینگ پیدائثی طور پر نہ ہواس کی قربانی جائز ہے کیکن اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گیا اور مینگ تک ٹوٹا ہےتو ناجائز ہےاوراگراس سے کم ٹوٹا ہےتو جائز ہے۔

**مسئلہ**: جس جانور میں جنون ہواوراس حد تک ہو کہ وہ جانور چرتا بھی نہیں تواس کی قربانی ناجائز ہے۔اوراگراس حد کا نہیں ہےتو جائز ہے۔

مسله: خصى يعنى جس كخصية نكال لير كئي مول - يا مجبوب يعنى جس كخصيه ياعضوئ تناسل سب كاك لير گئے ہوں ان کی قربانی جائز ہے۔

**ھسنلہ**: اتنابوڑ ھاجانور کہ بچے کے قابل نہ رہایا داغا ہوا جانوریا جس کا دودھ نہ اتر تا ہوان سب کی قربانی جائز ہے۔

**مسئلہ**: خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے جب کہ فربہ ہواورا گراپیالاغر ہو کہاس کی ہڈی میںمغز نہ ہوتو قربانی جائز

**مسئلہ:** بھینگے جانور کی قربانی جائز ہے۔

**مسئلہ: اندھے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔** 

**مسئلہ**: وہ کا نا جانورجس کا کا ناین ظاہر ہواس کی بھی قربانی نا جائز ہے۔

**هسلله:** اتنالاغرجانورجس کی ہڈیوں میںمغزنہ ہواس کی بھی قربانی جائز نہیں۔

مسله: اتنالنگراجانورجوقربان گاه تک اپنے پاؤل سے چل کرنہ جاسکے اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔

**مسئلہ:** اتنا بیار جانورجس کی بیاری ظاہر ہواس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔

مسله: جس جانور کے کان کٹے ہوں یا دم کئی ہویا چکی (گفتہ کی ہڈی) کٹے ہوں یعنی وہ عضوتہائی (One third) سے زیادہ کٹا ہوان سب کی قربانی ناجائز ہے۔

**مسللہ:**اگرکان یادم یا چکی ایک تہائی یااس سے کم کٹی ہوتو جائز ہے۔

**مسللہ**: جس جانور کے پیدائش کان نہ ہوں یا ایک کان نہ ہواس کی بھی قربانی جائز نہیں ، ہاں اگر کان چھوٹے ہوں تو جائز ہے۔

مسلله: جس كودانت نه هول اس كى بھى قربانى جائزنہيں ہے۔

وضاحت: دانت نه ہونے کی بنیاد پر قربانی ناجائز ہونے کا جو تھم ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ کسی بیاری سے جانور کے دانت گر گئے ہوں، اگر پیدائشی طور پر دانت نه ہوں تو قربانی جائز ہے۔ (فتاوی فیض الرسول، ص

(409

**۔ بلہ**: جس کے تھن کٹے ہوں یا تھن خشک ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ۔ بکری میں ایک تھن خشک ہونا ناجائز ہونے کے لئے کافی ہے۔اور گائے ہیل میں دوخشک ہوں تو ناجائز ہے۔

**مسئلہ:** جس کی ناک ٹی ہو یاعلاج کے ذریعے اس کا دود ھ خشک کردیا گیا ہواس کی بھی قربانی ناجائز ہے۔

مسله: جلّاله جوصرف غليظ كھا تا ہواس كى بھى قربانى ناجائز ہے

مسله: دنبه یا بھیڑی اون کاٹ لی گئی ہوتو اس کی قربانی جائز ہے اور جس جانور کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہواس کی قربانی ناحائز ہے۔

مسئلہ: جانورکوجس وقت خریدا تھااس وقت اس میں ایساعیب نہ تھا جس کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی گر بعد میں وہ عیب پیدا ہوگیا۔ تواس کی دوصورت ہے۔اگر خرید نے والا ما لک نصاب ہے تو دوسراجانور خرید کراس کی قربانی کرے اور دوسری صورت بیرکہ اگر مالک نصاب نہیں رہاتو اسی جانور کی کرے۔

مسئلہ: قربانی کرتے وقت جانوراچھلا کوداجس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا تو پیعیب کچھ مفنہیں۔قربانی ہوجائے گی۔الیی صورت میں اگر جانور بھاگ جائے اور پھر پکڑ کرلایا گیا اور ذرج کیا گیا جب بھی قربانی ہوجائے گی۔

### شرکت کے مسائل

گائے، بیل اور اونٹ میں سات افراد شریک ہوسکتے ہیں لینی ہرایک حصہ سے ایک شخص وجوب سے بری الذمہ ہوسکتا ہے۔

منطه: جبقر بانی شرکت میں ہویعنی ایک جانور میں گئ لوگ شریک ہوں توقر بانی صحیح ہونے کے لئے شرط ہے کہ ہر شریک کی نیت تقرب ( یعنی ثواب حاصل کرنا ) ہو، اگر کسی ایک کی بھی نیت صرف گوشت حاصل کرنے کی ہواور باقی لوگوں کی تقرب کی ہوتو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ نیز ہر شریک کا سن صحیح العقیدہ ہونا بھی شرط ہے اگر ایک بھی بدمذہب (خوجہ، بوہرہ، شیعہ، وہابی، رافضی، دیوبندی، مودودوی وغیرہ) شریک ہوجائے تو بھی کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔

مسله: قربانی کےسب شرکاء کی نیت تقرب ہواس کا پیمطلب ہے کہ کسی کا ارادہ فقط گوشت حاصل کرنا نہ ہوالبتہ ہیہ

ضروری نہیں کہ وہ تقرب ایک ہی قسم کا ہومثلاً سب قربانی ہی کرنا چاہتے ہیں بلکہ اگر مختلف قسم کے تقرب ہو، وہ تقرب سب پر واجب ہو یاکسی پر واجب ہواور کسی پر نہ ہو ہر صورت میں قربانی جائز ہے۔ مثلاً حج میں جن غلطین سے دم واجب ہوتا ہے ان سب کے ساتھ قربانی کی شرکت ہو سکتی ہے۔

مسئلہ: قربانی اور عقیقہ کی بھی شرکت ہو سکتی ہے یعنی ایک جانور میں اگر پھھ لوگ قربانی کی نیت سے شریک ہوں اور پھی عقیقہ کی نیت سے شریک ہوں اور پھی عقیقہ کی نیت سے توبیع کی معتقبہ کی ایک صورت ہے۔

مسئلہ: مستحب بیہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربہ اور خوب صورت اور بڑا ہوا ورا گرچھوٹے جانور کی قربانی کرنی ہوتو بہتر سینگ والامینڈ ھاچت کبرا ہوجس کے خصبے کوٹ کرخصی کر دیا گیا ہو کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور سالٹھ آلیے ہم نے ایسے مینڈ ھے کی قربانی کی ہے۔

مسله: ذخ کرنے سے پہلے چھوری کوتیز کرلیا جائے اور ذنکے کے بعد جب تک جانورٹھنڈ اند ہوجائے اوراس کے تمام اعضاء سے روح نہ نکل جائے اس وفت تک ہاتھ یا وَل نہ کاٹے اور چمڑ اندا تارے۔

مسلام: اگراچی طرح قربانی کرناجانتا ہے تو بہتر پہہے کہ اپنی قربانی اُپنے ہاتھ سے کرے۔ اورا گراچی طرح قربانی کرنانہیں جانتا تو دوسر ہے کو تھی طرح قربانی کے وقت وہاں حاضرر ہے۔
حضور اقدس سالٹھ آلیہ ہے خضرت فاطمہ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا سے فرما یا کہ کھڑی ہوجاؤاور اپنی قربانی کے پاس حاضر ہوجاؤ کہ اس کے خون کے پہلے ہی قطرے میں گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی جواس وقت وہاں موجود تھے، یارسول اللہ صالبھ آلیہ ہے آپ کی آل کے لئے خاص ہے یا عام مسلمین کے لئے جی ہے۔ فرما یا کہ میری آل کے لئے خاص بھی ہے اور تمام مسلمین کے لئے عام بھی ہے۔

مسله: قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی دیے سکتا ہے اور کھلا سکتا ہے چاہے کھانے والے غنی ہوں یا فقیر، بلکہ قربانی کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہاس میں سے پچھ کھالے۔

مسئلہ: بہتریہ ہے کہ گوشت کے تین جھے کرے،ایک حصہ فقراءکودے دے اورایک حصہ دوست احباب کو کھلائے اورایک حصہ اپنے گھر والوں کے لئے رکھ لے لیکن اگر کوئی شخص کل گھر ہی میں رکھ لے تو یہ بھی جائز ہے۔

مسلف: تین دن سے زائدا پنے گھر والوں کے کھانے کے لئے رکھ لینا بھی جائز ہے اور بعض حدیثوں میں جواس کی ممانعت آئی ہے وہ منسوخ ہے۔ بلکہ اس شخص کے اہل وعیال بہت ہوں اور وہ صاحب وسعت نہیں ہے تو بہتریہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بال بچوں کے لئے ہی رکھ چھوڑ ہے۔

مسلله: قربانی کا گوشت کا فرکونه دین که مندستان کے کفار حربی ہیں۔

**مسئلہ**: میت کی طرف سے قربانی کی تواس کے گوشت کا بھی وہی تھم ہے کہ خود کھائے اور دوست واحباب کو کھلائے سے ضروری نہیں ہے کہ سارا گوشت فقیروں ہی کودے۔

**مسللہ**: قربانی کا چمڑااوراس کی جھول اوررسی اوراس کے گلے کا ہاران سب چیز وں کوصد قہ کردے۔

منا : قربانی کے چڑے کو خود بھی اپنے کام میں لاسکتا ہے یعنی اس کو باقی رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں بھی لاسکتا ہے مثلاً اس کی جاء نماز بنائے ، شیلی ، مشکیزہ ، ڈول ، وغیرہ بنائیں یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے بیسب کر سہتا ہے۔

منا اس کی جاء نماز بنائے ، شیلی ، مشکیزہ ، ڈول ، وغیرہ بنائیں یا کتابوں کی جلدوں میں لگائے بیسب کر سرف کرے گا ملہ اس کے کیا کہ اس کے کہاں کرتے ہیں اور سکتی کہ کیا کہ اس کی کی اس کی ہوئے ہیں اور سکتے ہیں اور سکتے ہیں دفت ہوتی ہے تو اسے فروخت کر کے اس کی قیمت بھیجی جاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ۔

منا نے اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے اگر قربانی کی تو سب کی قربانیاں ہوجا ئیں گی اور گھر کے بالغ افراد کے طرف سے کی اور سب نے کہ نہیں ہوئی ۔

بالغ افراد کے طرف سے کی اور سب نے کہ دیا ہے تو سب کی طرف سے بچھے ہے اور اگر انہوں نے کہانہیں ہے یا بعض نے کہا ہے اور بعض نے نہیں کہا تو کسی کی قربانی نہیں ہوئی ۔

مسله: قربانی کے لئے گائے خریدی پھراس میں چھ خصوں کوشریک کرلیا توسب کی قربانی ہوجائے گی مگرایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگرخریدنے ہی کے وقت اس کا بیارادہ تھا کہ اس میں دوسروں کوشریک کروں گا تو مکروہ نہیں۔ مسلمہ اگر کسی نے ایک سے زیادہ قربانی کی توسب قربانیاں جائز ہیں ایک واجب ہوگی باقی سب نفل۔

### ذبحكابيان

الحدیث: حضرت مولی علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اکرم سالٹھ آلیہ ہم نے آپ لوگوں کو کوئی خاص بات اللہ بتائی ہے جوعام لوگوں کو نہ بتائی ہے فرمایا کنہیں مگر صرف وہ باتیں جومیری تلوار کی میان میں ہیں۔ پھر میان میں سے ایک پر چہ نکالا جس میں بیتھا کہ اللہ کی لعنت ہواس پر جوغیر خدا کے نام پر ذبح کرے۔۔۔۔الخ (صحیح مسلم)

الحدیث: حضرت رافع بن خدیج رضی الله عنه سے مروی ہے کہ میں نے حضور سید عالم ملاقی آیا ہے سے عرض کی یارسول الله ملاقی آیا ہم مسلم ملاقی الله میں کا دور ہمارے پاس چُھری نہیں ہے، کیا ہم تھی سے ذرج کر سکتے ہیں۔ فرما یا کہ جو چیزخون بہادے اور اللہ کا نام لیا گیا ہو۔اسے کھاؤسوا دانت اور ناخن کے۔ (صحیح بخاری ومسلم)

**الحدیث:** نبی کریم صلّاتهٔ آلیکی نے مجثمہ کے کھانے سے منع فر مایا۔ مجثمہ وہ جانور ہے جس کو باندھ کرتیر مارا جائے اور پھر وہ مرجائے۔(ترمٰدی)

الحدیث: صحابہ کرام نے حضور صلی ٹیالیلم کی بارگاہ میں عرض کی یار سول الله صلی ٹیالیلم یہاں پچھلوگ ابھی نے مسلمان ہوئے ہیں اوروہ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے اللہ کا نام ذکر کیا ہے یا نہیں فرما یا کہ تم اللہ کہواور کھاؤ ۔ یعنی کسی مسلمان کے ذیعے میں اس قسم کے احتالات نہ کیے جائیں ۔ نبی کریم صلی ٹیالیلم نے فرما یا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خوبی کرنا لکھ دیا ہے، لہذا قتل کر وتو اس میں بھی خوبی کا کھا ظر کھو۔ ( یعنی بے سبب اس کو ایذانہ پہنچاؤ ) اور ذیح کر وتو ذیح میں بھی خوبی کر واور اپنی چھری کو تیز کر دواور ذیجے کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔

**مسئلہ: گلے می**ں چندرگیں ہیںان کے کاٹنے کوذنح کہتے ہیںاورجس جانورکوذنج کیا جائے اسے ذبیحہ کہتے ہیں۔ مسله: جورگین ذبح میں کا ٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں \_پہلی حلقوم: بیروہ جس میں سانس آتی جاتی ہے۔ دوسر کا میرکی: اس ہے کھانا یا نی اتر تا ہے،اوران کے دائیں بائیں دورگیں اور ہیں جس میں خون کی روانی ہوتی ہےان کوود جین کہتے ہیں

**مسئلہ** : ذنح کی چاررگوں میں سے تین کا کٹ جانا کافی ہے یعنی اس صورت میں بھی جانورحلال ہوجائے گا کہ اکثر کے لئے وہی تھم نے جوکل کے لئے اوراگر چاروں میں سے ہرایک کا اکثر حصہ کٹ جائے توبھی حلال ہوجائے گا امیکن اگرآ دهی آ دهی رک کٹ گئی اورآ دهی باقی ہے تو حلال نہیں۔

**مسللہ**: ذیج سے جانورحلال ہونے کے لئے چندشرطیں ہیں۔(۱) ذیج کرنے والا عاقل ہو۔یعنی مجنون یا اتنا حجوم<sup>و</sup>ا بچے جو بے عقل ہوان کا ذبیحہ جائز نہیں ، ہاں اگر چھوٹا بچیذ نے کو سمجھتا ہواوراس پر قدرت رکھتا ہوتواس کا ذبیحہ حلال ہے۔ (۲) ذبح کرنے والامسلمان سی صحیح العقیدہ ہو۔ (۳) اللہ عزوجل کے نام کے ساتھ ذبح کرنا۔ ذبح کرنے کے وقت اللّٰد تعالی کے ناموں میں ہے کوئی نام ذکر کر ہے جانور حلال ہوجائے گا۔لفظ اللہ ہی زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ **مسلله**: تنها الله تعالى كا نام ذكر كرے ياصفت بھى ذكر كرے دونوں صورت ميں جانور حلال ہوجا تاہے۔ ( ٣ ) خود ذیج کرنے والا اللہ تعالی کا نام اپنی زبان سے کہے اگر ذیج کرنے والا خاموش رہا اور دوسروں نے نام لیا اور ذیح كرنے والے كوياد بھى تھا بھولانہ تھا تو جانور حرام ہوجائے گا۔ (۵) نام البي لينے سے ذبح پر نام لينامقصود ہونا چاہئے ، اگرکسی دوسر ہےمقصد کے لئے بسم اللہ پڑھی اور ذبح کر دیا اوراس پربسم اللہ پڑھنامقصودنہیں ہےتو جانورحلال نہ ہوا \_مثلاً چیینک آئی اس پرالحمد بلتد کهااور جانور ذیج کر دیااس پر نام البی ذکر کرنامقصود نه تھا بلکہ چیینک پرمقصود تھا توایسی صورت میں جانو رحلال نہ ہوا۔

مسله: مستحب بیہ ہے کہ جانور کولٹانے سے پہلے چھری تیز کرلیں اور لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا مکروہ ہے یو نہی جانورکو یا وَں پکڑ کر گھیٹتے ہوئے مذبح کو لے جانا بھی مکروہ ہے۔

مسله: اس طرح ذبح كرنا كه چرى حرام مغزتك بني جائے ياسركك كرجدا ہوجائے مكروہ ہے عموماً لوگ ييسجھتے ہيں کہا گرذ نکے کے دقت جانور کا سر دھڑ سے جدا ہوجائے تو جانور حرام ہوجائے گا بیغلط اور بے بنیا د ہے۔

**مسئلہ**: ہروہ فعل جس سے جانور کو بلا وجہ تکلیف پہنچ مکروہ ہے۔ مثلاً جانور میں حیات ابھی باقی ہے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال اتارنا اس کے اعضاء کاٹنا یا ذ ن کے سے پہلے اس کے سر کو کھنچنا کہ رگیس ظاہر ہوجا نمیں یا گردن کوتو ڑنا ، یونہی جانورکوگردن کی طرف سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ بلکہ اس کی بعض صورتوں میں جانور حرام ہوجائے گا۔

**مسئلہ**: سنت بیہ ہے کہ ذ<sup>خ ک</sup> کرتے وقت جا نور کا منہ قبلہ کو کیا جائے اور ایسانہ کرنا مکروہ ہے۔

مسله: ذبح كرني مين اگر قصداً كسى نے بسم الله نه كهي تو جا نور حرام موجائے گا۔

**مسللہ**: اگر کو کی شخص ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا بھول گیا توالیں صورت میں حلال ہے۔

مسله: مستحب بیہ ہے کہ ذرج کے وقت بیسم الله اکلیّه اَکْتَبَنْ یعنی بسم الله اکبر کے درمیان واؤنہ لائے اور اللہ اکبر کہا تو بھی جانور حلال ہوگا مگر بعض علماءاس طرح کہنے کومکر وہ بتاتے ہیں۔ اللہ معنام نہیں ہوگا۔ یعنی مسلمہ: خود ذرج کرنے والے کو بسم اللہ کہنا ضروری ہے، دوسرے کا کہنا اس کے کہنے کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ یعنی دوسرے کے بسم اللہ پڑھنے پر جانور حلال نہ ہوگا جبکہ ذائے نے قصداً ترک نہ کیا ہے۔

مسله: اگر دوشخصوں نے مل کر ذبح کیا تو دونوں کا بسم اللہ کہنا ضروری ہے اگر ایک نے بھی قصداً ترک کیا تو جانور حرام ہوجائے گا۔

مسلفہ: بسم اللہ کہنے اور ذبح کرنے کے درمیان طویل فاصلہ بیں ہونا چاہیئے اور مجلس نہیں بدلنی چاہیئے ۔اگر مجلس بدل گئی اور عمل کثیریا یا گیا تو جانور حلال نہ ہوگا۔

منا : بسم الله کہنے اور ذبح کرنے کے درمیان ایک لقمہ کھایا، یا ذراسا پانی پیا، یا چھری تیز کی توبیم اللی ہے ایس صورت میں جانور حلال ہے۔

مسله: گائے یا بکری ذبح کی اور اس کے پیٹ میں بچے نکلاا گروہ زندہ ہے تو ذبح کر دیا جائے حلال ہوجائے گا اور مرا ہوا ہے توحرام ہے۔

مسئلہ: جانورکودن میں ذبح کرنا بہتر ہے اورمستحب میہ کہ ذبح سے پہلے چھری تیز کرلے۔ کند چھری یا ایسی چیزوں سے ذبح کرنے سے بچنا چاہیۓ جس سے جانورکو تکلیف پہنچے۔

### عقیقہ کے فضائل

#### (احادیثسے)

العدیث: حضرت سلمان بن عامر رضی الله عنه نے نبی کریم سلیٹی آپیم سے سنا کہ لڑئے کے ساتھ عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ (یعنی جانور ذرج کرو) اور اس سے اذیت کو دور کرویعنی اس کا سرمنڈ ادو۔ (صحیح بخاری) العدیث: حضرت ام کرزرضی الله تعالی عنہا نے حضور سلیٹی آپیم سے سنا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی

طرف سے ایک بکری اور اس میں حرج نہیں کہ زبوں یا مادہ۔ (ابوداؤو، ترمذی)

العدیث: حضورا قدس سلی ایسی نے فرما یا لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے۔ ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذرخ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے اور سرمنڈ ایا جائے۔ گروی ہونے کا بیم طلب ہے کہ اس سے پورا نفع نہ حاصل ہوگا جب تک عقیقہ نہ کیا جائے اور بعض نے اس کا بیم فہوم بیان کیا کہ بیچے کی سلامتی اور اس کی نشونما اور اس میں اچھے اوصاف کا ہونا عقیقہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ (ابوداؤد، ترفری)

(ابوداؤد)

العدیث: حضرت بُریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں ہم میں سے جب کسی کے پہلاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ بکری ذرئح کر تے ہوتا تو وہ بکری ذرئح کر تے ہیں۔(ابوداؤد) ہیں اوراس کا سرمنڈاتے ہیں اور سرپرزعفران لگادیتے ہیں۔(ابوداؤد)

مسله: عقیقہ کے لئے ساتواں دن بہتر ہے اور ساتویں دن نہ کرسکیں توجب چاہیں کر سکتے ہیں سنت ادا ہوجائے گی اور بعض نے بید کہا کہ ساتویں دن یا چود ہویں دن یا اکیسویں دن یا سات دن کا لحاظ رکھا جائے یہ بہتر ہے اور یاد نہ رہتو یہ یہ کہا کہ ساتویں دن یہ کے والا دن جو آئے وہ ساتواں ہوگا۔
مدین کے جس دن بچے پیدا ہوااس دن کو یا در کھیں اس سے ایک دن پہلے والا دن جو آئے وہ ساتواں ہوگا۔

و بہتر ہے دیں میں مورس کے عقیقہ میں دو بکر ہے اور لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکری ذرج کی جائے کینی لڑکے میں نرجانور اور لڑکی میں مادہ مناسب ہے۔اور لڑکے عقیقہ کے میں بکریاں اور لڑکی کے عقیقہ میں بکراذ نج کیا تو بھی حرج نہیں۔

مسله: گائے کی قربانی ہوئی اس میں عقیقہ کی شرکت ہو سکتی ہے اور اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ لڑکے لئے دو حصہ اور الزکی کے لئے ایک حصہ۔ لڑکی کے لئے ایک حصہ۔

مسئله: بي كاسرموند نے كے بعدس پرزعفران پيس كرلگادينا بہتر ہے۔

مسله: عقیقه کا جانورانهی شرا کط کے ساتھ مونا چاہئے جبیبا قربانی کے ساتھ موتا ہے۔

**صنلہ**: عقیقہ کا گوشت فقراءاوردوست واحباب کو کچا<sup>ئقسی</sup>م کر دیا جائے یا پکا کر دیا جائے یا ان کو بطورِ ضیافت پکا کر کھلا یاجائے پیسب صورتیں جائز ہیں۔

مسله: عوام میں بیر بہت مشہور ہے کہ عقیقہ کا گوشت بچے کے ماں باپ، دادا، دادی، نانا، نانی نہیں کھا سکتے یہ بھی محض غلط ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔

مسئله: اس كى كھال كاوى عكم ہے جوقربانى كى كھال كاہے۔

**مسللہ:** لڑکے کے عقیقہ میں دو مکر یوں کے بدلے میں ایک ہی مکری ذیج کی تو بھی جایئز ہے۔

مسله: عقیقه میں جانور ذرج کرتے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے اسے پڑھ سکتے ہیں، مگر ہغیر پڑھے بھی عقیقہ ہوجائے گا۔

# عيدينكابيان

الحدیث: نبی کریم سلان آلیتی نے فرمایا کہ جوعیدین کی راتوں میں قیام کرے اس کا دل نہ مرے گا،جس دن لوگوں کے دل مریں گے۔(ابن ماجبہ)

الحدیث: نبی کریم سلطناتیا پلی نے فرما یا جو تحض پانچ را توں میں شب بیداری کرے اس کے لئے جنت واجب ہے۔ ذی الحجہ کی آٹھویں، نویں، دسویں را تیں اور عیدالفطر کی رات اور شعبان کی پندر ہویں رات یعنی شب برات۔ الحدیث: نبی کریم سلطناتیا پلی جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس زمانے میں اہل مدینہ سال میں دودن خوشی کرتے تھے(مہرگان و نیروز) فرمایا یہ کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کی جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوثی کرتے تھے۔ نبی کریم صلّ ٹالیکیٹر نے فرمایا اللہ تعالی نے ان کے بدلے میں ان سے بہتر دودن تمہیں عطا فرما نمیں ،عیداضحل الع عیدالفطر کے دن۔(ابوداؤد)

العدیث: نبی کریم سلی الله الله عیدالفطر کے دن کچھ کھا کرنماز کے لئے تشریف لے جاتے مگر عیداضح کے دن نہ کھاتے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے۔ (ترمذی وابن ماجہ)

**المحدیث** :حضورسیدعالم سلّانالیّاتِم عیدکوایک راستہ سےتشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس ہوتے۔ (تر مذی)

### عیدین کے مستحبات

عید کے دن بیامورمسخب ہیں۔

- عنسل کرنا مسواک کرنا البچھے کیڑے پہننا
  - انگھوٹھی پہننا خوشبولگانا حجامت بنوانا
    - ناخن ترشوانا عيدگاه كو پيدل جانا
  - ایک راسته سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا
    - خوشی ظاہر کرنا کثرت سے صدقہ دینا
    - نمازعید کے لئے اطمینان ووقار کے ساتھ جانا
  - عيدالفطر مين نمازعيد سے پہلے چند تھجوريں كھانا
    - عیدانجیٰ میں نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا
- عیدانتحیٰ کی نماز کے لئے جاتے وقت راستے میں بلندآ واز سے تکبیر کہنا۔

# تكبيرتشريق

9 رزی الحجہ کی فجر سے ۱۳ رکی عصر تک ہرنماز پنج گانہ کے بعد جو جماعت مستجہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، ایک بار تکبیر بلندآ واز سے کہنا واجب ہے اور تین بارافضل ہے، اسے تکبیرتشریق کہتے ہیں اس کے الفاظ یہ ہیں۔ اَلَّةُ اَکۡبُرُ اَللَّهُ اَکۡبُرُ لَا اِلٰهَ اِلَّاللَّهُ وَاللَّهُ اَکۡبُرُ اَللَّهُ اَکۡبُرُ وَ لِلّٰهِ الۡحَمۡدُ۔

مسله بتكبيرتشريق سلام يهيرنے كے بعد فوراً واجب ہے۔

مسله: تكبيرتشريق اس پرواجب ہے جوشهر مين مقيم جو ياجس نے مقيم كى اقتداكى ہو،اگرچپروہ خودمسافر ہو۔

مسئله: عورتول پرئلبيرتشريق واجب نهيب ہے۔

**مسئله** منفر د، یعنیٰ جوتنهانماز پڑھے اس پرتکبیرنشریق واجب نہیں، مگر منفر د کوبھی چاہیئے کہ وہ تکبیر کہدلے۔

مسله: امام نے اگر تکبیرنہ کہی تب بھی مقتدیوں پر تکبیر کہناواجب ہے۔

# قربانى كاطريقهودعا

جانورکو پہلے بائیں پہلو پراس طرح لٹائیں کہ قبلہ کی طرف اس کا منہ ہواور ذرج کرنے والا اپتاللہ ہنا پاؤں اس کے پہلو پرر کھ کرتیز چھری سے ذیل کی دعا پڑھ کرجلد ذرج کردے:

إِنِّى وَجَّهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوٰتِ وَالاَ رُضَ حَنِيْفَاً قَ مَا اَنَامِنَ الْمُشُرِكِيْنَ - إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ - لاَ شَرِيْكَ لَه ' وَبِذَالِكَ أُمِرُ تُ وِ اَنَامِنَ الْمُسْلِمِيْن - اَللَّهُمَّ لَكَ وَمِنْك - وَمَحْيَاى وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْن - اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّ

اگر دوسرے کی طرف سے ذخ کیا ہے تُو مِنّنیْ کی جگہ مِنْ فُلاَں کے (لینی اس کا نام لے)اورا گرجانورمشترک ہوتو فلاں کی جگہ سب شرکاء کا نام لے۔

### عقيقهكىدعا

عقیقہ کے جانور کو ذن کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے اَللَّهُمَّ هٰذِه عَقِیْقَةُ اِبْنِی فُلاَں کی جگہ ایپ لڑک کانام لے اور (اگر دوسرا ذن کر بے تولڑ کے اور لڑک کے باپ کانام لے ) دَمُهَا بِدَمِهِ وَ اَلْحُمُهُا بِلَحْمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِه وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اَللَّهُمَّ اَجْعَلْهَا فِدَائً لِّا بْنِيْ مِنَ النَّارِ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهُ اَکْبَرُ کہ کر فِی عَقیقہ ہوجائے گا۔ اگر عقیقہ لڑکی کا ہے تو فلاں بنت فلاں کے اور جس جگہ ہے وہاں ھا کے۔ اگریہ دعا یا دنہ ہوتو فقط بِسْمِ اللَّهُ اللَّهُ اَکْبَرُ کہ کر ذن کر دے، عقیقہ ہوجائے گا۔

# كياآپ جانتے ہيں۔۔۔۔؟

کسی بدمذہب سے جانور ذنح کرانے سے جانور حرام ہوجا تاہے۔

• اگر قربانی شرکت میں ہور ہی ہے تو تمام شرکاء کا سنی سی العقیدہ ہونا ضروری ہے، اگرایک بھی بدمذہب اس میں شامل ہوجا ہے تو تسل کی قربانی نہیں ہوگی۔

● جو تحض ۱۱،۱۱،۲۱رذی الحجه، یعنی ایام قربانی میں جب بھی صاحب نصاب ہوجائے گااس پر قربانی واجب ہوجائے گی۔

● عقیقه کا گوشت نانا، نانی ، دادا، دادی وغیر ه بھی کھیا سکتے ہیں ۔عوام میں جومشہور ہے کنہیں کھا سکتے محض غلط ہے۔

ذِنْ کے وقت اگر گردن جسم سے جدا ہوجائے تو بھی جانور حلال ہے۔ البتہ قصد اُاپیا کرنا مکروہ ہے۔

● اگر بڑے جانور میں قربانی شرکت میں ہور ہی ہے توایں میں عقیقہ کی شرکت بھی ہوسکتی ہے۔

● بقرعید کے ذن مستحب ہے کہ صبح میں سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے کیکن اس دن روزے کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔



